Endjeld - Azed, Halaam - Khutbar-Ehother - (Ramserh). creater - Hour Kalcam Azad 2 te - (940 Reges 1 40 - BAUTBR-E-SADDRAT BUDIAR RATIONA CONGRESS. 0185018 DOTE SA-12-03



مرائد المرائد المرائد

X

monin

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U35818

دوسنو استال کی میں آپ سے جھے اس تو می میلس کا صدر میا نھا۔
اب منز ہ برس کے بعد دوسری مرتب آپ سے یہ عربت میں کی ہے۔
توموں کی حدّ دجہد کی تا ریخ میں سنزہ برس کی مرت اکوئی بڑی مرت
نہیں ہے۔ لیکن د نیا سے اپنی تبدیلیوں کی جال اس تعدیر کردی

و موں می طبر و بہدی ، رسے بین سرہ برسی علاق وی بری مرت نہیں ہے۔ لیکن و نباسے اپنی سدیلیوں کی جال اس فدر سیز کردی ہے۔ اس سے کر اب و نت کے پڑا ہے اندازے کام نہیں وے سکتے۔ اس سترہ برس کے اندرا کیا ہے بعدا کی بہت سی منز لیں ہمارے سمانے آتی رہیں۔ ہما راسفر و و رکا نفا۔ ا ورضروری نظام کہ مختلف منزلوں سے گرزرے کہیں نہیں۔

ہم سے ہر مفام کو و کھیا بھالا، گر ہمارا دل اٹکاکمیں بھی نہیں سہیں طرح طرح سے آتار چرا معا و بیت آئے، گر ہر حال بیں ہماری نگا ہ سامنے ہی کی طرف رہی ، د نیا کو ہما رے ارا دول سے بارے بین نشک رہے ہوں اگر ہمیں است فیصلوں سے بارے بین کہی تسک نہیں گزراء ہمارا را سند مشکلوں سے بھرا تفایہ ہمارا سامنے قدم قدم قدم حرطا قبق ر

رُکا ولیس کھرا ی تھیں۔ ہم جننی تیزی سے جلنا جا ہتے تھے ، مزجل سکے بول الیکن ہم سے برا کھیں۔ ہم جننی تیزی سے جلنا جا ہتے تھے ، مزجل سکے بول صفح میں کھی کو الا ہی نمیں کی داگر ہم سے اور سنگ کے درمیانی مسافت پر نظر ڈالیں ، تو ہمیں اپنے بیجے ہمت

رور ایک و صند حدلا سا نشان د کھائی دے گا سے سات میں سم اپنی منر مقصود کی طرف بڑھنا جائے تھے۔ گرمنزل ہم سے انتی ڈور کھی اکم اً من كى را وكا نشان بهي مارى المحصول سيرا وجعل تفارليكن آج نظر اً تطامیے، اور سامنے کی طرف دیکھتے ? نہ صدف منز ل کا نشان صاب صاف رکھائی وے رہاہ میں ملکہ خوومٹر ل بھی دور نہیں ہے البت یہ ظاہرہے اکر جوں جوں منزل سردیک آئی جاتی ہے ۔ ہماری جدوجد كى آر مانستين بھي بڑھني جاتي ہيں۔ آج وا تعات كى تير رفعارى ك جهال ہیں پھیلے لرشانوں سے دورا اور آخری منزل سے نز دیک کر دیا بع و الرح طرح كى نئى نئى المحتنين اور تتكليس بعي بيد اكر دى بي

آ درا یک بہت ہی نا ذک مرحطے سے ہما را کا رواں گزررہا ہے۔ ایسے مرحلوں کی سب سے بڑی آ زمائش اُن کے متضا دامکا اور میں ہوتی ہے۔ بست مکن ہے کہ ہا راایاس صبح قدم ہیں منز ل مقصود سے بالکل فرویک کروے ۔ آور بست مکن ہے کر ایک علط فدم طرح طرح کی ننی مشکلوں میں اُلجھا دے۔ ایک ایسے نازک وقت میں آسیے

بکھے صدرین کرا ہے جس بھروسے کا اخلار کیاہے وہ بفیناً رسے سے بڑا بھر وساہے ، جو ملک کی فدمت کی راہ میں آب اسے ایک ما تھی پر کر سکتے تھے۔ بیہت رائ عزت ہے، اس لئے بہت رائی ذم داری ہے۔ میں اس عزیت کے لئے شکر گر اربول اور ومدداری ك ك إلى رفا فن كاسهارا جا سنا بور مصفيقين سے كرس گرمچوشی کے ساتھ آ ب سے اس اعماد کا اطبار کیا ہے۔ دیسی ہی گرم جوشی

کے ساتھ آب کی رفاقین بھی میراساتھ دین رہیں گی۔

وقت كا اصلى سوال

ا مقایا ہے۔ وہ کس طرف جا رہا ہے ؟ اوراس و فت ہم کہ ال کھولاے ہیں؟-

غالباً کا گرس کی ناریخ میں اس کے ذہنی نقت کا برایک نیا رہے میں اس کے ذہنی نقت کا برایک نیا رہے نفا کر السوال اور اللہ کھنٹویں بورپ کی بین القوحی (انٹر نیشنل) صورت حال پر ایک لمبی تجویز منظور کرکے اس سے اپنے نقط نیال کا صاحت صاحت اعلان کر دیا اور اس کے بعد سے وہ کا گرس کے سالان اعلانوں کا ایک اہم اور ضروری حصتہ بن گئی ۔ یہ گویا اس بارے بیں ہمارا ایک سوچا ہم اور نیصلہ بن گئی ۔ یہ گویا اس بارے باسے رکھ دیا۔

ان تجویز و س کے زربیہ ہم نے دنیا کے سامنے ایک ہی وہ میں دریا توں کا اعلان کیا تھا :۔
میں دریا توں کا اعلان کیا تھا :۔

سب سے بہلی بات جے میں سے ہندوتا نی سیاست کے ایک خیوری رنگ سے نعبیر کیا ہے ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی جمبوری کی حالت میں بھی و نیا کی سیاسی صورت حال سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے ۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے سنقبل کی راہ بنانے ہوئے ہم صرف

اسے جا روں طرف ہی نہ و کھیں ۔ بلکہ اس سے باہر کی دنیا پر بھی برا بنظر ر کھیں۔ زیانے کی بے شار تبدیلیوں سے ملکوں اور قوموں کواس طرح ا یک دوبس سے مزرد یک کردیاہے ۔ اور فکر اور عل کی لہریں ایک گئے میں اُ ہم کراس تیزی کے ساتھ و دسرے گوشوں پر اپنا اثر ڈالنا شروع كرديتي بن كراج كل كي حالت مين مكن بنيس، بهندوستان اين مشلول کوصرف اپنی چارد بواری کے اندرہی بندرہ کرسوچ مسکے۔ یہ ناگزیرسے کہ با ہرمکے حالات اسمارے حالات پر توری انزاد لیب ادر ناگریز ہے کہ ہما ری حالتوں اور فیصلوں سے دنیا کی حالتوں ا درنیفیلوں برا زیرات بہی احساس تھا، جس لے اس نیصلے کی شکل اطنیاری جم سے ان تحوروں کے دربید اعلان کیا کہ بورب میں جمہوار تین اور القرادی اور فوحی آزادی کے خلاف فیسنسسرم ا ورنانسی ازم کی جو ارتجاعی (Reactionary) (ری اکشنری) تحریکیس روز بروز طافت بکرانی جانی بین سند وستان انھیں دنیا كى ترقى اورا بن كے كئے ايك عالمكيرخطره تصوركرا ہے ۔ اور اس کا دل اور د ماغ اُن قومول کے ساتھ سے مجمور تین اور ا زادی کی حفاظمت میں ان تحر کید ل کا مفالله کر رہی ہیں -لبکن حب فلینٹی ازم اور نالشی ازم کے خطروں کے خلا سارا والغ فاربا تفار تو بهارے لئے نا مکن تفاکد مم اس برانے خطرے كو تُعلا دينے - جوان نئى تو توں سے كہيں زباد و فومول

کے امن اور آزادی کے لئے مہلک تابت ہو چکا ہے اور مین فی الحقیقت ان نئی ارتجاعی (Reactionar) تحریکو ں

کی پیدائش کا سارا مواد سم بهنجا با ہے۔میرا انتار ، برطانیه کی سام اجی وت کی طرف ہے۔ ایکے ہم انسی ارتحاعی (Reactionary) قون کی طرح دور سے نہیں دیکھ رہے ، بیرخود ممار گھر بر تعصبہ جائے ہمادے سامنے کوسی ہے۔ اس لے ہم سے صاف صاف تفظول میں بیات بھی کھول دی کر اگر بورپ کی اس نئی کشکش مے لڑا ان کی شکل اطلقا ہ كى توسند دستان جو است أزاد ارادك ادر آزاد ليندس محروم کر دیا گیاہے ، اس میں کول حصہ شیں سے گا۔ وہ صرف اسی حالت میں حقد سے سکتا ہے ، جب کہ اُسے اپنی آزاد مرضی اور سیندسے فیصله کرنے کی حیثیت حاصل ہو۔ وہ نائش ازم اور فلیسش ازم سے بیزار ہے ۔ مگر اکس سے بھی زیادہ برطانوی شہنشا میت سے بیزار ہے۔ اگر مندوستان اپنی آزادی کے قدر ن جن سے محروم رستاہے، تو اس کے صاف من یہ ہیں ، کہ برطانوی شینشا سیت اپنی مشام روایتی (Traditional) فیرصیتوں کے ساتھ دیدہ موجود - اور مهند وسنان کسی حال میں تیار نہیں کر برطا نوی شہنشاہی ك فتحنديوں كے لئے مدو دے -

یه د وسری بات علی عبس کا به تجویزس لگاتار اعلان کرت

ربي -

یہ تجویزیں کانگرنس کے احلاس لکھنٹو سے مے کراگست مسلم یک منطور ہوں رہیں - اور 'رطانی کی تجویزوں'' سے نام سے مشہور ہیں -

کانگریس کے یہ خام اعلان رنٹش گورنمنٹ کے سامنے تھے کہ

اجانک اگیت سوسع کے تبیرے سفے میں بڑان کے بادل گھے: ملك داور مع رسيشير كو فو د الطال مين نشر وع بوگئ -الب میں اس موقعہ راک کی کے لئے آپ کو آگے بوسف سے دوکوں گا۔ اور ورخواست کروں کا کہ ذرایے مرح کر دیکھیے يكيك السي كواب ي كن حالات مين تيورا يه فيرها يوى حكومت سن كورمنت أن انظ ما الكيث معملة ہندورتیان کے سرجیراً عقویا ء اور حسب معول دنیا کو یہ باور کے کی کو پیشش کی کو ایس سے بیند وستان کو اس کے قومی حق کی ایک بت بری قسط دے وی ہے۔ کانگریس کا فیصلہ اس اِ سے میں ونیا کو معلوم ہے۔ اتاہم اُس نے کھر عرصے کے لئے وم لینے کا ارادہ کیا' اور اس پر آیاوہ ہوگئی کہ ایک خاص شرط سے ساتھ وزاروں کا تبول کرنا انتظور کر ہے ۔ اب گیا رہ صوبول کیں سے اسطے صوبوں میں اسکی وزار تبین کا میاب سے ساتھ کام کر رس تھیں ، اور یہ بات خور برطانوی حکومت کے حق میں بھی کہ اس حالت كوجس بخدر زياره سدّت مكب قائم ركها جاشكتا ہے ، قائم ركھے -سائق بن صورت حال كا ايك دوسرا لهيلومي تفاجها ل كك لڑائ کی طاہری صورت کا تعلق ہے ، ہند دستان صاف صاف لفطول میں نانش جرسنی سے اپنی بے زاری کا اعلان کر حیکا تقار اكس ك بمسدد ويال مهورت بيند كرك وال تومول كما عقر تخیں ، اور صورت عال کا یہ نہلو بھی پرطانوی مکومت کے حق

میں بھا۔ ایسی حالت میں قدر ل طور پر میہ تو قع ک ماسکتی میں کا اگر برط وی حکوست کی بران سامراجی ذبینیت ( Mentality) میں کھ میں تبدیل ہو ل ہے وکم از کم ڈیلومیسی (Diplomacy) ہی کن خاط وہ اس کی جزورت جزور محسوس کرے گی ۔ کہ اس موقعہ پر اسینا پڑانا ڈھنگے بال دیے ، اور مبند وستان کو اليها محسوس كرساخ كا موقع دست كراب وه ايك بدل بول ا ب و ہوا ہیں سالنسس سے رہا ہے ۔ لیکن ہم بست کو معلوم بے کہ اس موقعہ پر برطانوی حکوست کا طرز عسال کیسا رہا ہے تبدیلی ک کوئ ذراسی پرجھا ئیں بھی اس پرطرات ہو ن وکھا ن نہیں وی - عظیف اُسی طرح جیساک اُس کے سام راجی مزاج کا ڈیرط ہ صدی سے فاصر راہے ہوئوں ایے طازعل کا فیصلہ کر لیا ، اور نیسی اس کے کم کسی شکل اور کسی در کیے یک بھی بہند وستان کو اپنی رائے ظاہر كرا كا موقع وياكب بو، را ان مين أس ك شابل بو طانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بات کا ک طرورت قسوس شیر ک گئ کر اکن نما سنده اسمبلیول بی کو اینی راسته ایس كرائ كا ايك موقعه دس ويا جائے رجے فرد برطا اوى حکومت سے اپنی سیاسی بخشیشوں کی منائش کرتے ہوئے۔ ہند وستان مے سرچھویا ہے! 🔌 یشام دنیای طرح بہس میں میلوم ہے ، کہ اس موقعہ پر

Date to the second of the page of the first of the second

رش امیائر کے مشام ملکوں کو اپنے اپ طرد علی کے فیصلہ کاکس طرح موقعہ دیا گیا تھا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نور بلینڈ جنوب افریقہ، آئر البینڈ، سب سے لڑائ میں شریک جنوب افریقہ، آئر البینڈ، سب سے لڑائ میں شریک ہونے کا فیصلہ اپنی اپنی قانون ساز مجاسوں میں بغیر کسی اپنی مہیں، بلکہ آئر لمینٹ سے نے شریک ہونے کی فیصلہ کیا ۔ اننا ہی نہیں، بلکہ آئر لمینٹ اور اُس کے اس فیصلے پر برقانیہ کے کسی باشندے کو نجب نہیں ہوا۔ سبٹر ڈی ولیرا سے برقانیہ کو نجب کے ہمسا یہ میں کو جا ب ہوکہ صاحت صاف کہ دیا تھا کہ جب کی سرائی موال تابی اطبنان طریقہ کے نہیں ہوتا، وہ برقانیہ کی مدد کرسے سے انکار کرتا ہے!

 تاریخ کی نتا برسب سے بڑی بننے والی لؤائی سبن ا جانک ڈھکیل فیاگیا۔
ابغیراس کے کہ اُسے معلوم بھی بھوا ہوکہ وہ لڑائی میں شریک ہوریا ہے!
صرف میں ایک وافعہ اس سے لئے کافی ہے کہ برطانوی حکومعن کے موجودہ مزاج اور اُرخ کو ہم اُس سے اصلی رنگ روپ میں دکھلیں۔
گرمنیں اہمیں جلدی منیں کرنی جا ہے ہیں اور موقع بھی مین آنیوا میں۔ وہ وقت دُور منیں جب ہم اُسے ادر زیادہ نزدیک سے اور آور روز یا دہ در دیا ہے بردہ دیکھنے گئیں گ

را وازی کی روان کی سہلی جنگاری بلفان سے ایک گوسٹ، میں

سنگی کتی ۔ اس سے انگستان اور فرانس سے جھولی تو موں کے حقوق کا نعرہ لگا نا شروع کردیا تھا ریھریا دش بخیر، برلید نش حقوق کا نعرہ لگا نا شروع کردیا تھا ریھریا دش بخیر، برلید نش مورت کا نعرہ کی حشر مورا و رہا کا جو بھی حشر مورا و رہا کا دو مری تھی۔ بھیلی دوالی کے بعد انگلستان اور فرانش سے ابنی نتمندی کی خفیلی دوالی کے بعد انگلستان اور فرانش سے ابنی نتمندی کے نشے میں مخور ہو کر جو طرزعل اختیا رکیا تھا اس کا لازمی تیجہ کا کھا کہ ایک نیا رق فعل (Reaction) شروع ہوجائے۔ وہ مشروع ہوا ۔ اس سے الملی میں فیشرم اور جرمنی میں ناتشرم کا روپ اختیار کیا ۔ اور وحشیانہ طاقت کی بنیا دول پر بے دوک آخریت روپ اختیار کیا ۔ اور وحشیانہ طاقت کی بنیا دول پر بے دوک آخریت روپ اختیار کیا ۔ اور وحشیانہ طاقت کی بنیا دول پر بے دوک آخریت کی حسب یہ صورت مال پیدا ہوئی ۔ تو قدر تی طور پر دوئی صفیل گئی حسب یہ صورت مال پیدا ہوئی ۔ تو قدر تی طور پر دوئی صفیل دیت دالی ۔ دوسری ارتجاعی (Reactionary) قوتوں کو آگے۔

برصاب والى واوراس طح لوالى كالك نيا نفت بنا شروع موكما ر مسرحيم لين كي حكومت حب سے سے فنتنسط الل اور نالسي حرمتی سے کیس زیاده سوویٹ روس کی ستی ناقال برداشت متی، اور جو است برطانی مامراج سے مع ایک زندہ چلج سمجتی تفی اتن برسوں کے اس شطر کا ننا شا و کیفتی رہی ۔ اتنا ہی بنیں ، بلکہ اس سے ایسے طرز عل سے کھلے طور پر فیشسٹ اوریانسی قوتوں کی حراتیں ایک سے بعدا يك برها مين - اسبه سنيًّا ؛ إسبن الأسريا ، چيكو سلاد أكيا ، اور الیا نیا کی ہتیاں ایک سے بعد ایک وییا کے نقتے سے مٹنی گئیں ۔ اور برطانوی حکومت سے اپنی ڈمگنگائ موئی بالیسی سے اتھیں وقن كرسك ميں برابر مدودى ليكن حب اس طرزعل كا قدرتى نتير است انتهائی شکل میں اُ بھرآیا۔ اور ناتسی جرمنی کا قدم بے روک آ ہے۔ برهے لکا ، تو برطانوی حکومت بالکل بدیس ہوگئی ۔اُسے اوالی سے میدان میں اُ ترنا پڑا ہے کیو کمہ اگر اب نڈائز تی ، توجرمنی کی طاقت برطانوی شہنشا ہی کے سے نا قابل برداشت ہوجاتی ۔ اب جھوٹی قوری کی آزادی نے پُرایے نغرے کی چگر مجہوریت ، د آزادی اورعالگیر الن سے سنتے نعروں سے سے بی، اور تمام دنیا ان صداؤں سسے گو بنجے گئی ۔ سو سنمبر کا اعلان جنگ انگلتنان اور فرانس سے ان ہی۔ صداؤں کی گریخ میں کیا ۔ اور و نیا کی اُن تام بے چین دوحوں یے جو یورپ کی نئی ارتجاعی (Reactionary) قر توں کی دھٹیآ زور آزائیوں اور عالمگیر برامنی سے عذاب سے حیران اور سرا سیمہ بوره می تقیس ان خوشنا صداؤں پر کان لگا دست !

كانكرس كالمطالبه

و مرسمير وس كورواني كالأعلان موا - اور ع يتمبركوال انظريا كالكرس دركنگ كميشي واردها مين انهمي مولي ماك صورت حال يرفور كرے - وركنگ كميٹي سے اس موقعہ بر كياكيا و كانگرس كے وہ تام اعلان اس كسامن تع جوالسله سے لكا نار موت رہے ميں -ا علان جنگ کے بارے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا تھا ، وہ بھی اُل كى الكابون سے اوجول نہيں تھا۔ يقيناً أے ملامت نہيں كما جامكا نفا ، اگر و ه کونی ایسا فیصله کر دیتی ، جو اس صورت حال کامنطقی متجه تھا۔لیکن اُس سے پوری ا عتباط کے ساتھ ایسے دل وہ ماغ کی مگرانی کی ۔ اُس بے وقت کے اُن تام جذبوں سے جو تیزرفتاری كا تقا صدر دي سكفي اين كا نون كو بندكر ليا داس ساخ معاسل ے تام ہبلوؤں پر بورے سکون کے ساتھ غورکت وہ فدم اٹھایا ' جعے آج میندوستان سرا تھاکر ونیاستے کہ سکنا ہے ، کہ اس صورت مال میں اس سے لئے وہی ایک ٹھیک قدم تفا - اس سے ایت مارے فیصلے ملتوی کر دیسے ۔ اس سے برطانوی فکومت سے موال كياك وه يها إينا فيسله ويناسك ساسط ركه دست جس يريد ضرف مندوستان کا میکد ونیا کے آمن وا نصاف کے سارے مقصدول كا فيصله موقوت سبط ماكراس الأالئ مين بشر كيب موسع كي منذوستا كود عوت دى كئى سب تو ميتد وستان كو معلوم بيونا چاست كه يه الوالى كيوں وى جارہى ہے ؟ اُس كا مقعد كيا ہے ؟ اُل انسان بلاكت

کی اس سب سے بڑی المناکی (Tragedy) کا بھی وہی نتیجہ سنطنے والا تنیں ہے ، جو مجیل اوائ کا لکل جکا ہے ، اور یہ واقعی اسلیے لڑی جارہی ہے ، کہ آزادی ، جمهوریت ، اور امن کے ایک ف نظم (Orcer) سے ویاکو آ تناکیا جائے۔ تو پھریفیس مندوستان کواس مطالبه کاحق حاصل ہے۔کہ وہ معلوم کرے، خود اس کی متست پر ان مقصد دن کا کیا اثر پڑے گا ؟ وركنگ كميشي سے اپنے اس مطالبه كو ايك مفصل اعلان کی صورت میں مرتب کیا ۔ اور ہم ا-ستمبر سائلے۔ کو یہ نیا نع ہو گیا۔ اگر میں اُمید کروں کہ یہ اعلان سند و سنان کی نئی سیاسی تاریخ میں ایسے سے ایک مناسب جگہ کا مطالبہ کرے گا تو مجھ بقین ہے، میں آیے والے موڑ خ سے کو بئ بیجا توقع نہیں کررہا ہوں۔ یه سنّجا کی اور معقولیت (Reason) کا ایک ساده گرنا قابل رو الرست (Document) ب، جس كو صرف مسلَّح طاقت كا بے پر وا تھمنٹ ہی روکرسکتا ہے۔اس کی آواز اگر جہ سندوستان میں اُ کھی ، لیکن فی الحقیقت یہ صرف مندوستان ہی کی آواز نه تھی ۔ یہ عالمگیرانسانیت کی زخمی اُمیدوں کی جیخ تھی۔ پجیس برس ہوئے ،کہ وُنیا بربادی اور بلاکت کے ایک سب سے برس عداب بین، جسے تا ریخ کی تکا بین دیموسکی بین، بتلاکی گئی اور صرف اس سے مثلا کی گئی ، یاکہ اس سے بعبد اس سے میں زیادہ ایک سخت عذاب کی تیادیوں میں لگ جائے۔ کمزور قوموں کی آزادی اامن کی صانت ، خود اختیاری فیصلہ

(Internation) ہے اور اس کی مدیدی میں التوی کی مدیدی میں التوی (Internation) ہی جارت (Internation) ہی جارت کا قیام ، یہ اور اسی طبح سے سارت اور جن نا مقصدوں کی صداؤں سے قوموں سے کا نوں پر جاوہ کیا گیا۔ ان سکے دوں میں اُمیدیں شلکا ن گئیں۔ گر با الاخرکیا تتیج کلا ہ ہر صدا فریب بھی ۔ ہر حلوہ خواب و خبال نا بت ہوا! آئے ہم تو تو موں سے گلوں کو خون اور آگ کی مولنا کیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کیا معقولتین (Reason) اور حقیقت کی موجودگی جا رہا ہی سے مہیں اس درجہ ما یوس موجانا جا ہے ہی معلوم نہیں کرسکتے کہ یہ سب بھی کی سیاب میں کو دے سب بھی معلوم نہیں کرسکتے کہ یہ سب بھی کو مور ہاری کا مور ہاری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا ہو مور ہاری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا ہو مور ہاری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا ہو مور ہاری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا ہو مور ہا ہے ہا ورخود ہاری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا ہو

برطا اوی حکومت کا جواب اور کا تکرس کا بہلافہ م کا گرس کے اس سطالبہ کے جواب بیس برطانوی حکومت کی اب سے بیانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا ، جو ہند وستان اور انگلتان میں ہونے رہے ۔ اس سلسلے کے لئے بہلی کوئی وائیسرا میں کا دہ اس سلسلے کے لئے بہلی کوئی وائیسرا بہا کا دہ اس سلسلے کے لئے بہلی کوئی وائیسرا ہوا ۔ پیدا علان ہم بینچا تاہے جو عاراً کتو ہو کو دہی سے سنا لئے ہوا ۔ پیدا علان ہو شاہد حکومت بہند کے سرکاری عسلم ا دب موالدی کا سب سے آریادہ کوئی کے انداز ، اور تھکا دینوا طوالدی کا سب سے آریادہ کمیں نون ہے ، صفوں کے صفح بڑھ جانے طوالدی کا سب سے آریادہ کی بین کا دو اللی کے مقدم کی ایک تقریر بڑھی کی سے مقدم کی ایک تقریر بڑھی کی سے مقدم کی ایک تقریر بڑھی کی دینے انداز کی ایک تقریر بڑھی کی دیا ہے ، کہ رطانی کا میں میں کی ایک تقریر بڑھی کی دیا ہے ، کہ رطانی کا دینوں کی ایک تقریر بڑھی کی دیا ہے ، کہ رطانی کوئی دینوں کی دینوں کو دینوں کی دینوں کو دینوں کی دینوں کوئی کی دینوں کی دینوں کی دینوں کی دینوں کی دینوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دینوں کی چاہے جورت بورب کے امن اور بن التو می (International)
رشتوں کی در شکی کا ذکر کرتی ہے یہ جمہور تیت '' اور '' قوموں کی
آزادی '' کے لفظ اس میں نہیں ڈھونڈے جا سکتے جانتک مہندہ سا
سے مشلہ کا نعلق ہے ، وہ تہیں بنا تا ہے کہ برطا نوی حکومت
ر واوائے سے نا نون کی تہید میں اپنی حبس یالسی کا اعملان
کیا تھا اور حب کا نتیج سے سے قانون کی شکل میں نخلا ، آج
کیا تھا اور حب کا نتیج سے سامنے ہے ۔ اس سے زیادہ اور اس

ا راکتو بر سوس کو والسرا اس کا اعلان شاکع بوا ، اور ۱۲۰ کو ورکنگ کمیٹی اُس پر غور کرسٹ سے سلط وار دھا میں میٹھی ۔ وہ بعنی کسی بینے کی کہ یہ جواب کسی طرح بھی اُسے مطمئن نہیں کرسکتا ، اور اب اُسے اپنا وہ فیصلہ بلا تا مل کردینا چاہیے جو اس وفت کے اس سے ملکن نہیں کر گفت مقامی میں میں بیا یہ کا کھی اُسے فیصلہ کردینا میں دیتا ہو میں کر گھٹ مقامی کو اس میں بیا ، وہ اُس کی تجویر کے نفطون میں فیصلہ کہیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویر کے نفطون میں فیصلہ کہیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویر کے نفطون میں

دان حالات میں کمیٹی کے لئے مکن بنیں کہ وہ برطانوی حکومت کی سامراجی ایسی کو منظور کرنے کمیٹی کا برایت کرتی ہے کہ جو راہ اب ہمارت کا بیٹر سے کمرس وزارتوں کو ہرایت کرتی ہے کہ جو راہ اب ہمارت کرتا ہے کہ برایت کی طرف بڑھتے ہوئے کہ بطور ایس کی طرف بڑھتے ہوئے کہ بطور ایس کی طرف برستانی قدم سے ایسے ایسے صوبوں کی حکومتوں سے مستعفی ہوجا کیں یہ

ینا کچہ آ تھوں صوبوں میں دزار توں سیے استعفا دے دیا۔ یرتواس سلسله ی ابتدا مقی راب دیما جاسیم که پیسلسله وزیادہ سے زیادہ ترقی کرکے کہاں بھ سینجا ہے۔ والسرائے مند کا ایک کمیو کے جو هر فروری کو دلمی سے شابع ہوا اور جواں گفتگو کا خلاصہ بیان کر تا ہے جو مہاتما گا مدھی سے ہونی تھی اور تھر خود مهاتما کا ندهی کا بیان جو انفون سے ارفروری کو شا نع کیا ، اسکی آخری کوئی سمجھی جاسکتی ہے -اس کا خلاصہ سم سب کومعلوم ہے۔ برطا نوی حکومت اس بات کی بوری خواسش رکھتی سنے کہ مندوستان جدسے جلد وقت میں جو صورت حال سے تحاظ سے مکن ہوا برطا فوی نوآبا داین کا درجه حاصل کرلے،اور درمبانی زیانے کی مت حال ک مكن موكم كى جائے ، كر وہ مندوستان كايون مانے كے الي تيار تنين ك بغیر با برک مداخلت که ده اینا دستور اساسی (کانسی شوشن) خود است بع موس ع شدون سے دربید بنا سکتا ہے، اور اپنی قست کا فیصلہ کرسکتاہے۔ دوسرست الفطول مي برطانوي حكومت مندوستان سي سيع فود اختياري فيصل (Self-Determination) كا من تسليم منيس رسكتي ـ

حقیقت کی کیک پیموت ( این عادی است و کھا وے کا ما راطلسم کس طح تا بود ہوگیا! پیکھیے چار برموں سے جہوریت اور آزادی کی شفا ظت کے نعروں سے دُنیا گون کر ہی تقی ۔ انگلتان اور فرانس کی عکومتوں کی زیادہ سے زیادہ ذمّہ دازبانمیں اس بارے میں جو کھی کہتی رہی ہیں ، وہ انھی اس قدرتان ہیں ، گر جونسی ہند دستان اس قدرتان میں کہ یا دولا سے کی صرورت نہیں ، گر جونسی ہند دستان سے یہ موال اُنٹھا یا ، حقیقت کو سے پر دہ ہوکر سامنے آجا تا پڑا۔ اب

برطانوی کلومت کا یہ جواب اس موقعہ بر اگر جب برطانی
زبان سے تخلاہ عن کر نی الحقیقت وہ اپنی قسم میں خالص برطانی
منیں ہے۔ ملکہ ٹھیک ٹھیک براعظم پورپ کی اُس عام ذہنیت
کی ترجانی کر رہا ہے ، جو تقریباً دو صدیوں سے دُنیا کے سامنے
رہی ہے ۔ اکھارویں اور اُ نیسویں صدی میں انسان کے انفرادی
اور جاعتی آزادی سے جس قدر اصول قبول سے گئان سے
مطابعے کا حق صرف پورپ فرموں ہی سے سے کے اُن سے
مطابعے کا حق صرف پورپ کی قوموں میں کھی مسیمی پو د پ

کے تنگ دائرے سے کہم اہر خواسکا۔ آج میدوی صدی کے درمیان عدمی دنیا
اسقد ربدل علی ہے کہ بھیلی صدی کے فکر اور علی کے نقتے تاریخ کی پران کہانیوں کی طع
سامنے آتے ہیں اور ہمیں ان نشالؤں کی طع دکھال دیتے ہیں چنیں ہم مبت دور
پیچھے جوڑ آئے ۔ لیکن ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ کم اذکم ایک نشال اب معی ہمارے
پیچھے ہمیں ہے ۔ وہ ہما رہے ساتھ ساتھ آرہا عقا۔ وہ النا فی حقوق کے لئے
پریکے ہمیں ہے ۔ وہ ہما رہے ساتھ ساتھ آرہا عقا۔ وہ النا فی حقوق کے لئے
پریکے المیاری نشان ہے۔

و ٹھک تھیک معاملہ کا انسا ہی نقشہ ہندوستان کے سیاسی اور وی حق کے سوال نے ہی ہمارےسا منے بیش کر ویاہے ۔ ہم فےجب اعلان حبال ك بعديه سوال الما يك ياك روال كامقصدكياب، اورمبندوستان كتمت ير اس كاكميا الريشك والاب ؟ توسم اس إت سے بے خراط كق كر برطانوى عکومت کی پالسی سئلسد ا ور سال میں کیا رہ جی ہے۔ ہم معلوم کرنا چاہتے من كالم الله ونياس جود ون كاندر صديون كا جال سع بدلتي او رطبی مون و وو رسی سے ، سندوستان کو برطانوی حکوست کس حگرے وکھینا چامتی ہے ، اس کی مگر اب میں بدل ہے یا بنسیں ، بہیں صاف جواب مل کیا که تهنیں بدل ۔ وہ اب تھی اپنے سا مراحی مزاج میں کو فی تبدیلی بیدا ہنیں کرسک ہے ۔ ہمیں بقین دلایاجا تا ہے کہ برطا و ی حکومت بہت زیادہ اس کی خوامشمند ہے کہ مہند وستان مہاں تک عابد مکن ہونوا بادیا (Dominion Status) ورجه عاصل كرسے بميں معلوم كقاكر وطاؤكا مكوست سے اپنی ير فواميش الل برك سے - اب بميں يد است سبى معلوم ہوگئ کہ وہ اس ک تہت زیارہ خواہشند ہے ال مگرسوال بطانی عکومت کی خواہش اور انس کی خوامیش کے مختلف درجول کا تندیں ہے مل اور سادہ سوال مہند وستان کے حق کائے ۔ مہند وستان کو یہ حق حاصل ہے یا ہندی کہ وہ اپنی قسمت کا خو د فیصلہ کرے ہا اسی سوال کے جواب پر وقت کے سارے سوالوں کا جواب موقو ون ہے۔ ہند وستان کے لئے یہ سوال بنیا دک اصلی امینٹ ہے۔ وہ اِسے نہیں بلنے دسکیا۔ اگر یہ بل جائے تواسکی قو می سبتی ک ساری عارت بل جائے گا کہ ہ

جال تک روان کے سوال کا تعلق ہے ہمارے سے صورت مال الک واضح ہوگئی۔ ہم ہر طا نوی سا مراج کا چرہ اس لڑائ کے اندر بھی اسی طرح میں مان صاف دیکھ رہے ہیں حب طرح ہم نے چھپلی لڑائ میں دیکھا عقا۔ ہم تیار نہیں کہ اس چرے کی فتحند بول کے لئے لڑائ میں حقت لیں ۔ ہمارا مقدمہ بالکل صافت ہے۔ ہم اپنی محکومیت کی عربر حالے کی لئے برطا نوی سامراج کو زیادہ طاقتور اور زیادہ فتحند نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم ایسا کرنے سے صافت صافت انکار کرتے ہیں۔ ہماری راہ جاری راہ جات الکل اس کے مقابل سمت جا رہی ہے۔

## بم آج کہاں گوئے ہیں ؟

اب ہم اس مگہ پر والیں ا جائیں جہاں سے ہم ہلے کتے ۔ ہم نے اس سوال پر غور کرنا چا ہا تھا کہ سر سرے اعلان جنگ کے بعد جوقدم ہم اٹھا چکے ہیں اس کا رخ کس طرف ہے ؟ اور ہم آج کہال کھڑے ہیں ؟ میں لیٹین کرتا ہوں کہ ان دولؤل سوالول کا جواب اس وقت ہم میں سے ہرشخص سے دل میں اس طرح صاف صاف اہم آیا ہوگا کہ اب ایسے حرف زبالوں تک بہنچنا ہی باقی رہ گیا ب - ببر فردری نہیں کہ آپ کے کب بلیں ' میں آپ کے دلوں کو ہات اور دکھ رہا ہوں - ہم نے عارضی تعا ون (Cooperation) کا جو قدم سے ہیں اُکھا یا تھا ' ہم نے اعلان حنگ کے بعد والی کا جو قدم سے ہیں اُکھا یا تھا ' ہم نے اعلان حنگ کے بعد والی کے لیا۔ اس لئے قدر ن طور پر ہمارا رُخ ترک تقیاون کے لیا۔ اس لئے قدر ن طور پر ہمارا رُخ ترک تقیاون میں ہم ہیں جا ل ہمی فیصلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں یا ہجھے ہیں جا ل ہمی فیصلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں یا ہجھے ترک کو ہوں آگے بڑھیں سکتا۔ اگر رُک کا تربی سکتا۔ اگر رُک کا تربی ہیں ہے ہو گئے ہیں ہے کہ میں سکتا۔ اگر رُک کا دول کی آواز اپنی آواز کے ساتھ ملا رہا ہوں ' جب میں ہے املان دول کی آواز اپنی آواز کے ساتھ ملا رہا ہوں ' جب میں ہے اعلان کرتا ہوں کہ ہم آگے بڑ ہیں ہے ؛

## ا بی مفاہمت

اس سلسلے میں قدر ن طور پر ایک سوال سامنے آجا تا ہے۔
تاریخ کا فیصلہ ہے کہ توموں کی شمکش میں ایک طاقت جبی اسنا
قبضہ چھوڑ سکتی ہے، جبکہ دومری طاقت اُسے ایساکرنے پر مجبور
کر دے۔ اور معقولیت اور اخلاتی کے اعلیٰ اصول افراد کا
طرفیل بدلتے رہے ہیں، گر غلبہ جائ ہوئ قوموں کی خو دغرفیوں
پر تعبی اثر بہنیں ڈال سکے۔ آج میں ہم عین بیسویں صدی کے دمیان
جہدمیں دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کئی ارتجاعی ( Reactionary)
توموں ہے کس طرح اسان کے انفرادی اور تومی حقوق کے

تام عقیدے بہر و بالا کر دئے اور انصاف اور معقولیت (Reason)ک جگه حرف وحشیانه طاقت کی دلیل فیصلول کے لئے اکیلی دلیل رہ گئی ۔ لیکن ساتھ ہی جا ال دنیا تصویر کا برایس رُخ انجار رس ب ، وال اسمدكا اكب دوسرا رُخ مى نظراندار سیس کیا جاسکتا ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا انتیاز دنیا کے بےشمار اسالاں ک ایک ٹی عالمگر سیداری سی ہے ۔ جو سایت تیزی سائق ہرط دن اُلھر رہی ہے ۔ یہ دنیا کے یُانے نظم ( Order ) ك نام اولول سے كفك مكى ب، اورمعقوليت، الفعاف اورامن ك اكب ف نظم ك لئ بقرارب . ونياك يه نئ بيداري ب نے تھیں اوا ل کے بعدسے انسان روحوں کی گرائیوں مس کروٹ بدننا شروع کردیا کھا ، اب روز بروز د ماغول اور زباول ك سطح يه أكبرري ب، اور اس طرح أكبرري ب كرشايد اریخ میں کھی نہیں اکھری-ایس مالت میں کیا یہ بات وقت کے اسكانوں كے دا رُسے سے باہر عنى كراريخ ميں اس كے يُراسے فيدل کے خلات ایک نے فیصلے کا اضافہ ہوتا ؟ کیا مکن نہیں کہ دناک و و بوسی توسی جنسی حالات کی رفتارے حکومت اور محکومیت ك رشت سے حي كر ديا كا ، آئنده كے لئے معقولتين ، الفان اور امن کے رشتوں سے اینا نیا تعلق جوڑ سے سے سے تیا ر ہوجائیں ، عالمگیر حباک ک مایوسیاں مس طح اسیدوں ک ایک نی زندگ میں برل ماتیں ، معقولیت اور انصاف کے دور ک ا مک نئ صبح کس طح و نیاکو ایک نے سورج کا بیام دیے لگتی ا

انسانیت کی کیس بے مثال اور عالمگیر فتحمندی ہوتی ، اگر آج برطان قوم سراُ تھاک دنیا سے کہ سسکتی کہ اس سے تاریخ میں ایک نئ مثال بوط سامے کاکام انجام دے دباہے!

یفنیناً یہ نا مکن نہیں ہے، گر ڈ نیاکی نام دشواریوں سے کہیں ۔ رشوار سے ا

وقت کی ساری سیسی ہو گ اندھیار ہوں میں انسان فطرت کا ہی ایک روشن میلو ہے جو مہا تما کا ندھی کی عظیم روح کو کمبی تھکنے ہندہ تیا وہ باہی مفاہمت کے در وازے میں جو اُن پر کھولا جا تا ہے، بغیراسکے کر اپنی عبار کو ذرا میں کمز ور محسوس کریں بلا تا تل قدم رکھنے کے لئے تار ہو جاتے ہیں۔

برطانوی کابینہ ( Cabinet) کے متعدد ممبروں نے کو ان کے بعد دنیا کی یہ بھین دلانے کی کوشش کی ہے کہ برطانوی سامراج کا کھیلااور اب ختم ہوچکا ، اور آج برطانوی توم حرف اس اور انصاف کے برطانوں توم حرف اس اور انصاف کے برطانوں توم حرف اس میں میں کا برائیں میں میں کا برائیں میں کا برائیں میں کا برائیں کے برطانوں کے برط

مقصدوں کو این سامنے رکھتی ہے۔ ہندوستان سے بڑھ کر اور کونسا ملک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا ہو لیکن اقعم یہ سے کہ یا وجود ان اعلانوں سے برطانوی سامراج آج بھی اسی طرح امن اور النعاف کی راہ روکے کھوا ہے جس طح لڑائی سے سام راہ مرد کے کھوا ہے جس طح لڑائی سے سام راہ مرد کے تام دعو وُں کے لئے سام رہا ہے کام دعو وُں کے لئے سام رہا ہے کام دعو وُں کے لئے سام رہا ہے۔

بیلے مقا - ہندوستان کا مطالبہ اس طرح کے تمام دعووُں کے گئے ایک حقیقی کسو ل عتی ۔ دعوے کسو ٹی پر کسے گئے ، اور اپنی سچا لُکا ہمیں یقین مذد لاسکے!

## مندوشان كاسياسي متنقبل اور افليتي

جهال مک وقت کے صلی سوال کا تعلق سے معاملہ اس کے سواکھ مہیں ہے جس نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ۔ گذشتہ ستمبری جب اعلان جنگ کے بعد كالكريس في اينا مطالبة رتيب دياء تواس وقت بم سي سي كسي شخص ك وسم وكمسان یں ہی یہ بات میں گذری تھی کہ اس صاف اور سادہ مطالبہ میں جو سند وستان کے ام یرک گیاہے ا درحس سے ملک کے کسی فرقد اورکسی گروہ کو بھی اختلاف نہیں ہوسکتا 'فرقد والنہ مسله کا سوال اُنٹوا ما جا سکے گا . ہلاشب ملک میں ایسی جامتیں موجود ہیں جوسیاسی جدو بهدي ميدان مين ولال تك نهيس جاسكتين جهال كك كالكريس كے قدم يہنج كيا ا در براہ راست اقدام عمل (ڈامرکٹ اکیشن ) مے طریقہ سے جو سیاس ہند وستان کی اکٹرنٹ نے امتیار کر ایا ہے ہتفق نہیں ہیں ایکن جیاں تک ملک کی آزادی اور اس کے قدرتی حق سے اعترا ن کا تعلق ہے سندومستان کی ذہنی سیداری اب اُن ابتدائی مزلوں سے بہت و وز عل حل كر الك كاكونى كروه مي إس مقصد سے اختلاف كرنے كى جرات كرسك دوه چاعيس على جواين طبقه (كلاس) كے حاص مفادك تحفظ كے لئے جبور مبرك موجوده سياسي صورت مال كى تبديلى ك خواسشمند شهول وقت كى عام آب ومواك تقاصنہ سے بے نسب ہوری ہں اور رامض کھی سندوستان کی سیاسی مسرل مقصود کا اعترات كرناير تابيدية ماميم جهال وقت كے آد مايشي سوال في صورت عال كے ووسرے گوشوں برسے ہر د ہے انھا دستے وہاں اس گوشے کو بھی ۔ نقاب کردیا۔ بندوشان اور الحكينة، وونول مكريك بعد ويكرب اس طرح كى كوشش كاليس كدوقت کے سیاسی سوال کو فرقد وارا نامسلاکے ساتھ ضط طط کر کے سوال کی اصلی چیٹیت

مشتبه کردی جائے ۔ بار مار دنیا کوتین دلانے کی کوشش کی گئی کہ مہندوں شان کے ساسی مسلد کے حل کی راه میں اقلیتوں کامسله جارت مور إے . اگر محصے ڈیڑھ سو برس کے اندر سندوتان میں برطانوی شہنشاہی کا یہ طرزعمل رہ حیکا ہے کہ ملک کے باشندوں کے اندر ولی اختلافات کو ایوارکرنی ٹی

صفول میں تقبیم کیا جائے اور بر اُن صفول کو اپنی حکومت کے استحکام کے لئے کام میں لائے تو یہ ہندوستان کی سیاسی محکومیت کا ایک قدرتی نتیجہ تھا اور بھارے لئے اب بے سود سے کراس کی شکایت سے اپنے جذبات میں کوا واہٹ سرد و کریں۔ امک جنبی حکومت تفت اُس ملک کے اندرونی اتحا دک خوامشمندنہیں سوکتی جس کی اندرونی معود بی اس کی موجو دگی کے دیئے سب سے بڑی فعانت ہے۔

لیکن ایک ایسے زمانہ میں جسکہ دنیا کو یہ با درکرانے کی کوشٹیس کی جارہی ہس کرمطان<sup>ی ا</sup> شهنشاميت كى مندوستان اريخ كالحفظ دورختم موجكا يقيناً يه كول برى تو تع نه تى اگرىم برطانوى بربردى سے اميدر كھتے تھ كد كم از كم إس كوشے بي وه اينے طروعل کو بھیلے عدد کی د ماغی وواثت سے بحانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مصلے الح مهینوں کے اندر واقعات کی جورقبار رہ مکی ہے اُس نے ایت کردیا

كما اللى اسىدول كے ركھے كا وقت نہيں آيا اور ميں دوركي نسبت دنيا كولين دلايا جار إب كه ختم موكيا "أس الفي ختم مونا با في ہے.

سرحال اسباب فوا میجه ی رہے ہوں لیکن سم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تام ملوں كى طرح سندوستان مي اينے اندروني مسائل ركھا ہے اور ان سكول یں ایک اہم مسکد فرقہ دارانہ مسکد کا ہے ہم برطانوی حکومت سے یہ توقع اللہ اللہ کا مورد کی کا عراف اللہ کا مورد کی کا عراف نہیں کرے گی۔ یہ مسکد موجو دہے اور اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہارا فرض ہے کہ اس کی موجودگی مان کر قدم اُٹھائیں بھرسیلم کرتے ہیں کہ ہر وہ موجوں کی موجودگی

سے بے بروارہ کرا سے کا نیٹ ایک غلط قدم ہوگا۔ لیکن فرقہ وار اندمسلم کی موجودگی

کراعترات کے معنی صرت بھی ہوئے چا ہمیں کہ اس کی موجودگی کا اعترات کیا جائے۔ یمعنی

نہیں ہونے چا ہمیں کہ اُسے ہندوستان کے قوی تی کے خلات بطور ایک اُل کے استعال کیا

جائے۔ برطانوی شہنشاہی ہمیشہ اِس مسلم کو اسی عرض سے کام میں لاگی دہی ۔ اگر اب

وہ اپنی ہندوستانی آریخ کا بچھا دور ختم کرنے برما کی سے ہوائے سے معلوم ہونا چا ہے کر ب

سے بعلا گوشوس میں ہم قدرتی طور پر اس تبدیلی کی جولک دکھینی چاہیں گے وہ بھی گوشہ ہے

کا گریس نے فرقہ وار اڈسٹملر کے ارب میں اپنے لئے جو مگر بنائی ہے وہ کیا ہے ؟

کا گریس کا آول دن سے دعوا رہا ہے کہ وہ ہمنہ وستان کو جشیت مجرعی اپنے سامنے گئی

کا گریس کا آول دن سے دعوا رہا ہے کہ وہ ہمنہ وستان کو جشیت مجرعی اپنے سامنے گئی

کا گریس کا آول دن سے دعوا رہا ہے کہ وہ ہمنہ وستان کو جشیت میں ہے ہمیں ہمکر ناجا ہے

کا گریس کے طریع کی کا جائزہ نے اور کا گریس کا فرض ہے کہ اس جائزہ میں اپنے کو کا میا بڑی ہی جائزہ نے اور کا گریس کا فرض ہے کہ اس جائزہ میں اپنے کو کا میا بڑی ہی جائوں کی معاملہ کا یہ بھوسا سے دکھ کر ہم آئے کا نگریس کے طریع کی ہوں پر سنے سے ایک کا مال کا یہ بھوسا سے دکھ کر ہم آئے کا نگریس کے طریع کی ہوں کی مور کیا ہوں کہ معاملہ کا یہ بھوسا سے دکھ کر ہم آئے کا نگریس کے طریع کی ہوئی پر سنے سے ایک نگاہ ڈال لیں۔

سے ایک نگاہ ڈال لیں۔

جیاکیں نے ابھی آپ سے کہاہے اس بارس میں قدر فی طور برین باتیں بی سامنے آسکتی ہیں فرقد دارانہ مسلد کی موجودگی اس کی اہمیت اس کے فیصلے کا حمود کی کا ہمیت اس کے فیصلے کا حمود کی کا ہمیت اس کے اس مسلد کی موجودگی کا ہمیت اس سے اس مسلد کی موجودگی کا ہمیت اس سے اس سے اسکی اہمیت کو گھٹا سے کہ کمجھی کو مششش نہیں کی اس کے اس کے نامی کو میں اس سے اسکی اس سے زیادہ قابل اطینات طریقہ اس کے اس کے نیصلہ سے میں کوئی نمیس شلایا جا سکتا اور آئر تبلایا جا سکتا سے تو اسکی طلب میں اسکے دونوں باتھ ہمیت بڑھے رہے اور آئے تھی بڑھے ہوئے ہمیں ا

اسکی اعبیت کا عرزان اس سے زیادہ ہمارے تیں برکیا اثر وال سکتا ہے کہ اسے سندوستان کے قوی مقصد کی کا مبابی کے سے سب سے پہلی شرط ایقین کریں ؟ میں اس واقعہ کو لطورا کیہ ناقابل انکار خیفت کے پیش کروں گاکہ کا مگرس کا سمیشہ ایسا ہی لیقین رہا۔

کا گرس سے سمیشہ اس بارے میں دو بنیادی اصول ابنے ساست رکھ اور حب سمجی کوئے قدم اُسھایا تو ان دونوں اصولوں کوصاف صات ادر قطعی شکل میں بان کرا تھایا :۔

ا۔ مہندوستان کا جودستور اساسی (کانسٹی شوستن) کھی آئندہ بنایا
جائے ، اس میں اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کی بوری خاست ہوئی جاہئے۔

ار اقلیتوں کے حقوق اور مفاد کے سئے کن کن تحفظات (سیعن گارڈز)
کی ضرورت ہے ، اسکے لئے بچ خود اقلیتیں ہیں ، نکہ اکٹریتیں ۔ اس لئے
تحفظات کا فیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہئے ۔ نہ کہ کٹرت رائے سے منطقات کا فیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہئے ۔ نہ کہ کٹرت رائے سے ونیا ہا ہے ۔ وہرے جقوں کا مئلہ صرف مبندوستان ہی کے بیقے میں نہیں آیا ہے۔
ومنا کے دوسرے جقوں میں بھی رہ جبکاہیے ۔ میں آج اس جگہ سے وینا وریے کو مخاطب کر سے کی جرائت کرتا ہوں ۔ میں معلوم کرنا چا بتنا ہوں کہ کیا
اس سے بھی زیادہ کوئی صاف اور بے لاگ طرزش اس بارے میں اختیاد کی جا سے جس کی بنا پر کا بگرس کو اس کا فرض یاد دلائے کھی ایسی خامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر کا بگرس کو اس کا فرض یاد دلائے کہی ایسی خامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر کا بگرس کو اس کا فرض یاد دلائے ہیں ایسی ہے اور آج کھی تیار رہی ہے اور آج کھی تیار ہی ہے اور آج کھی تیار ہی ہے اور آج کھی تیار ہے ۔

میں انیس برس سے کا بگرس میں ہوں - اس تام عرصے میں

محائرس کا کوئ اہم نبیلدالیا بہیں ہوا جس کے ترتیب دینے ہیں مجھے ترکیب ارہے میں عرف ایسے دن بھی عرف میں کہ عرف اس انبیل برس میں ایک دن بھی ایسا کا گلرس کے داغ برخیس گرزا مجب اس سے اس مشلکا فیصلہ اسکے مواکسی طریقہ سے مھی کرسے کا خیال کیا ہویہ صرف اُس کا علان ہی نہ تھا ۔ اُس کا مفہوط اور سطے کیا ہوا طرزعل تھا ۔ پیجلے پندرہ برمول سے اندریا ریاراس طرزعل سے سخت آز مائشیں بیدا ہوئیں ہمگر یہ جٹان اپنی جگہ سے مجھی رنہ ہی کے سے مخت سے سخت آز مائشیں بیدا ہوئیں ہمگر یہ جٹان اپنی جگہ سے مجھی رنہ ہی کہ ۔

آج بھی اس سے وسور ساز مجلس (کانسٹی ٹوانٹ اسمبلی ) سے ملسلے میں اس سئلہ کا جس طح اعزان کیا ہے ، دواس سے سائ کا فیا ہے کہ ان دونوں اصولوں کوان کی زیادہ سے زیادہ سافشکل میں دیکھ دیا جائے بسیم نندہ اقلیتوں کو یہ حن حاصل ہے کہ اگر وہ جا ہیں تو خالص ایخ ووٹوں سے اپنے خاشدوں کو چن کر بھیجیں ۔ اُن سے خاشدوں کو اپنے موا اور کسی کی رائے کا بوجھ نہ کوگا ۔ جہاں تک اقلیتوں کی حقوق اور مفاد سے سائل کا نعلق ہے ، فیلہ کو ذرید مجلس (اسمبلی ) کی کشرے ، رائے کہ نہوسکے توکسی غیر جا نبدار پنجا ہیں سے موا فی رہائے کی رائے ہو ہے کہ کو ذرید مجلس (اسمبلی ) کی کشرے ، رائے کہ توکسی غیر جا نبدار پنجا ہیں سے بھے اقلیتوں کی رہائے کی ذریعہ میں ایفا ق نہ ہوسکے توکسی غیر جا نبدار پنجا ہیں سے ذریعہ نہوسکے توکسی غیر جا نبدار پنجا ہیں سے بھے اقلیتوں سے تو کسی فیر جا نبدار پنجا ہے کہ اس طح کی صورتیں بیش بندی ہے۔ ورنہ اس تج یز کی جگہ کوئی دوسری کہ اس طح کی صورتیں بیش آئیں گی۔ اگر اس تج یز کی جگہ کوئی دوسری قابل علی تجویز ہوسکتی ہے تو اُسے اختیا رکیا جا سکتا ہے۔

میں، اور بوری کوسسٹ کر کھی ہے اور کر رہی ہے کہ ان بر فائم رہے،
تو بھراس سے بعداور کونسی بات رہ گئی ہے جو برطانوی مربروں کوائیں
بر مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں سے حقوق کا مشلہ مہیں بار بار یا و دلائین اور ڈینیا کو اس غلط نہی میں بتلا کریں کہ مبدوستان سے مشلہ کی راہ میں
اقلیتوں کا مشلہ راستہ رو سے کھوا ہے ؟ اگر فی الحقیقت اسی مشلہ کی وجہ سے کرکاوٹ بیش آرہی ہے توکیوں برطانوی کومت ببندوستان کی بیاسی قسمیت کا صاف صاف اعلان کرسے سمیں اس کا موقع نہیں ور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا دوریتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا مستنہ سے لئے تصفیہ کراہیں ؟

سم میں تفرقے بیدا کے گئاور ہمیں الزام ویا جا تاہے کہ ہم بیں تفرق بیدا کے مطابے کاموقعہ نہیں ویا جا تا اور ہم ت کہا جا تا ہے کہ ہم کہا جا تا ہے کہ ہم کہا جا تا ہے کہ ہم سائے کہ ہم اسے کہ ہم تا ہے کہ ہم سائے کہ ہم سائے کہ ہم سائے کہ ہم سائے کہ ہمارے جو ہمارے چا دول طوف پیدا کردی گئی ہے۔ یہ بندھن بیں جو ہمیں سرطوف سے جو دول طوف ہیں۔ تا ہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے جکوف موٹ میں ۔ تا ہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے یا زمنیں رکھ سکتی کے سعی اور تہت کا قدم آئے بڑھا میں کیونکہ ہماری راہ ہے اور سمیں ہر دشواری پر غالب آنا ہے۔

## بندوسان كمسلان ورندوسان كالقبل

یہ مند دستان کی اقلیتوں کامشلہ تھا الیکن کیا مندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک الیسی اقلیت کی ہے جر اپنے مستقبل کوشک اور خون کی نظریت و کھ سکتی ہے اور وہ نمام اندیستے اپنے سامنے

لاسکتی ہے جو قدرتی طور پر ایک اقلیت سے دیاغ کو مضطرب کر دیتے
میں ہ

مجھے نہیں معلوم: آپ لوگوں میں کتے آومی ایسے ہیں جن کی نظر سے میری دہ تخریریں کر رکھی ہیں جوآج سے اتھا میس برس پہلے میں البلال ك معنول ير مكها ر إ بون - اكرجيد انتخاص بهي اسيه موجود ہیں تو میں اُن سے درخواست کروں گا کہ اپنا حافظ تا زہ کرنس میں یے اُس زیانے میں بھی ایسے اس عقیدے کا اظہار کیا پھٹا اور اُسی طرح ہوج بھی کرنا جا مبتا ہوں کہ مہندوستان سے سیاسی مسائل میں کوئی بات مھی اس ورجہ غلط نہیں سم می کئی ہے ، حس ورجہ یہ بات کہ مبند وسان ے مسلما نوں کی حیثیت ایب سیاسی اقلیت کی حیثیت ہے۔ اور اسلف الفیس ایک جمهوری مہند وسنان میں اپنے حقوق ومفاد کی طرف سے اندیشہ ماک رمنا چاہئے۔ اس ایب بنیا دی غلطی سے سبے شار غلط فہیوں کی پیدئش كا دروازه كهول ديا - غلط بنيا دول برغلط ديوارس تين جاسع تكيين-اين سے ایک طرف توخود مسلما نول بران کی تقیقی حیثیت مشتبه کردی دوسری طرت ونیا کو ایک انسی غلط نہی میں بتلا کر دیا حبس سے بعد وہ مہندوستا سواس كى صيح صورت حال مين تنيس ويمهسكتى ـ

اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو تفصیل سے ساتھ بتلا تاکہ معاملہ کی یہ غلط اور بنا وُئی شکل گذشتہ ساتھ برس سے اندر کیونکر ڈو ھالی گئی اور کن باتھوں سے ڈھلی وراصل یہ تھی اُسی کھیوٹ ڈاسنے والی بالیسی کی بیداوا رہے جس کا نقشہ انڈین نیٹنل کا بگرس کی تخریک سے شروع موگیا موے بعد بند وستان سے سرکا ری و ما غول میں بنیا شروع ہوگیا

کفا اور حبس کا مقصد به کفاکہ مسلانوں کو اس نئی سیاسی بیداری کے فلات استعال کرے سے سے تیا رکیا جائے۔ اس نقشہ بیس دو یا تیں فاص طور سے آبھاری گئی تقیں۔ ایک بیکہ ہندوستان میں دو مختلف قومیں آباد ہیں۔ ایک ہندو قرم ہے۔ اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اس سائے متحدہ قوم ہے۔ اور ایک مسلمان کوئی مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ دوسری بیکہ مسلمانوں کی تعداد مہندوؤں کے مقابلہ میں بہت کم ہے اس سائے میاں جہوری اواروں سے قیام کالازمی نتیجہ یہ خطوہ میں پڑجاس کی کومت قائم ہوجائے گی اور مسلمانوں کی تی خطوہ میں پڑجائے کی میں اس وقت اور زیادہ تفقیل میں نہیں جاؤگا۔ میں صوف اتنی بات آپ کو یا دولادوں گاکہ آگر اس معالم کی استحدائی سا بی وائسلامے مہد اور فرن اور ایک سا بی وائسلامے میں قور مالک مغربی وشالی داب یو نائشڈ پراؤلئنزی سرآگلینڈ کالون سے زمان کی طون لوشنا چاہیئے۔

اعتباروں سے اپنے کواس قابی نہیں پاتی کہ ایک بڑے اور طاقتور گردہ کے مانفرہ کر اپنی مفاظت کے سے نو د اپنے اوپر اعتماد کرسکے ۔اس مینیت کے فقور کے سے صرف ہیں کا تی نہیں کہ ایک گروہ کی تعداد کی نسبت دو مرس گروہ سے کم ہو، لیکہ یہ بھی ضروری سے کہ بجائے نود کم ہو، اور اتنی کم ہو کہ اس سے اپنی مفاظت کی توقع نہی جاسکے ۔ساتھ ہی اس میں تعداد ( میں سے اپنی مفاظت کی توقع نہی جاسکے ۔ساتھ ہی اس میں تعداد ( میں سے اپنی مفاظت کی توقع نہی جاسکے ۔ساتھ ہی اس میں تعداد کام کرتا ہے ۔فرض کے بیائے نوعیت ( میں دوگروہ موجود ہیں۔ ایک کی تعداد کام کرتا ہے ۔فرض کی جاسکے میں دوگروہ موجود ہیں۔ ایک کی تعداد کا نصف ہوگا، اور اس لئے دو کرور سے کم ہوگا، گرمیاسی نقطہ خیال کا نصف ہوگا، اور اس لئے دو کرور سے کم ہوگا، گرمیاسی نقطہ خیال سے صروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرت کی بنا پر ہم اسے ایک آفلیت ہوئے کے فرض کرے اسکی کمزور سبتی کا اعتراف کرلیں۔ اس طح کی اقلیت ہوئے۔ کے فرض کرے اسکی کمزور سبتی فرت کے ساتھ دوسرے عوالی (Fagtors) کی موجود گل

اب ذرا غور سیج که اس محاط سے سند وستان میں مسلمانوں کی حقیقی
حیثیت کیا ہے ؟ آپ و دیر بک غور کرنے کی ضرورت نہ ہوگی ۔ آپ صرف ایک بنا
کا و نیں معلوم کرلیں گے کہ آپ سے سامنے ایک عظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور
بھیلی ہوئی تعداد سے سانف سراکھائے کھڑا ہے کہ اسکی نسبت اقلیت "کی
کرور اول کا گمان بھی کرنا اپنی منگاہ کو صریح دھو کا دینا ہے ۔

ا مسکی مجوی تعداد ملک میں آٹھ نوکرور کے اندر ہے۔ وہ ملک کی دوسری جاعتوں کی طرح معاشرتی اور نسلی نقسیموں میں بٹی مہوئی تنمیں ہے۔اسلامی زندگی کی مساوات اور برادرانہ یک جہتی سے مضبوط رششتے سے اسے معاست می

تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت صر کک محفوظ رکھا ہے۔ بلاً شبہ یہ تعداد ملک کی پوری آبادی میں ایک چوتھا کئے سے زیا دہ نسبت منیں رکھتی لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے کیا۔ انسانی مواد کی اتنی عظیم مقدار کے لئے اس طرح کے اندیشوں کی کوئی جائز وجہ موسکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جہوری متدوستان میں اینے حقوق ومفاد کی خود تکہدا شت نہیں کرسکے گی ہ

يه تعدادكسي ايك بي رفيه ميسمش موني تهنيسب، بكر ايك خاص تقسیم کے ساتھ ملک کے مختلف جفتوں میں تھیل کئی ہے۔ سندوستان ك كياره صواول سي سے چار صوب ايسے بين جمال اكثر تيت مسلمانوں کی ہے ، اور دوسری ندمبی جا حتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ اگر برنش بدهیتان کا بھی اس میں اصاف کردیا جائے قیچا رکی جگه مسلم اکثر تیت سے یا ت صوب ہو جا میں سے - اگر ہم انھی محبور میں کہ ندہی تفران کی بنا پر سی در اکثر تیت ۱۰ اور در افلیت ۱۰ کا تصوید کرت ربی، تو بهی اس تصوّ رسی مسلمانوں کی جگه محص ایک دم اقلیت " کی دکھا تی نہیں دیتی روه اگر سات صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے میں تو یا چ صوبوں میں اُنھیں اکثر تیت کی جگہ حاصل سے ۔انسی حالت میں کوئی دجہ تنیں کہ انھیں کوا یک ا قلیت گروہ ہوت کا احساس مضطرب کرسکے۔ مندوستان کا آشذه دستوراساسی ( Constitution) ا بنی تفصیلات میں خوا دکسی نوعیت کا بود ، مگر اسکی ایک بات مهم سب کو معلوم سے -وه کا ل معنوں میں ایک آل انڈیا وفاق (Federation) کا جموری دستور ہوگا ، حس کے تام علق (Units) این این این اردون

معالمات میں خود حمار ہوں کے اور فیڈرل مرکز کے بھے میں صرف وسی معاملات رمیں کے جن کا تعلق مک سے عام اور مجوعی مسائل سے موكا \_ شلاً بيروني تعلقات ، دفاع (Defence) كسم وغيره -السي حا میں کیا مکن ہے کہ کوئ و ماغ جو ایک جموری دستورے بوری طع عل میں آسے اور درستوری سکل میں چلنے کا نقت مقوری دیرے سے بھی اپنے ساسنے لاسکتاہے، اُن اندیشوں سے قبول کرنے کے لئے تیا رہوجائے، حفیں اکثرتت اور اقلیت کے اس میر فریب سوال سے پیداکرنے کی كرشش كرب و من ايك لمح سے ايا يه باور نبين كرسكا كيندوستان ك ستقبل فضت مين ان المولينول ك سائع كوني جكه كفل سكتي ہے۔ درال ية تام اندين اسك بيدا بورے بين كداك برطانى مرتر كے مشهور لفطول میں جواس سے آٹر لینڈ سے ارب میں کے تھے: ہم ابھی ک دیا کے کنا رے کوٹ ہیں ، اور کو تیرنا جاہتے ہیں گر دریا میں ترتے ہے۔ نہیں-ان اندلیشوں کا حرب ایک ہی علاج ہے سیمیں دریا میں مینو وخط کودنا چا سے ۔جوں ہی ہم سے ایساکیا ، ہم معلوم کرلیں سے کہ بهارے تمام اندیتے بے نیا دیتے!

# ملانان مندے سے ایک بنیا دی سوال

تقریباً تیس برس ہوئ جب میں سے بحیثیت ایک مندوستانی مسلمان کے لئے اس سئلہ بر بہلی مرتبہ خور کرنے کی کوشش کی تقی یہ وہ ذرائے کا کوشش کی تقی یہ وہ ذرائے تقا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جدو حبد سے میدان سے یہ وہ زانہ تقا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جدو حبد سے میدان سے یہ قام کارہ کش تقی، اور عام طور پر وہی ذہنیت مرطون چھائی ہوئی

تقی حوششلہ میں کا نگرس سے علیحد گی اور مخالفت کی اختیار کرلی گئی تھی۔ وقت کی یہ عام آب و ہوامیرے غور و فکر کی راہ نہ روک سکی۔میں مہت جلد ایک آخری نتیجہ کیک پہنچ گیا اور اس سے میرے ساسنے یقین اورعل کی راه کھول دی میں سے غور کیا کہ سند وستان اپنے تام حالات کے ساتھ ہما رہے سامنے موجود ہے ، اور اپنے مشقبل کی طرف بڑھ ریاہے۔ ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہیں 'اور اس کی رفتا رہسے بے بروانہیں رہ سکتے۔اس سے طروری ہے کہ اسے طروعل کا ایب صاف اور قطعی فیصله کرلیس - بی فیصله می کیو کر کرسکتے بیس ، مرت اس طح، که معامله کی سطح برنه رئیں۔ اُس کی بنیا دوں یک اُ تربی اور بھیر د کیھیں کہ تم اپنے آب کوکس حالت میں یاتے ہیں۔ میں سے ایسا کیا ، اور و کیمیا کہ سارے معاملے کا فیصلہ صرف ایک سوال سے جواب پر مو توف سے ۔ ہم سندوستاني مسلمان سبند وستان سے ازادمشقیل کوشک اور سے اعتمادی کی نظرسے دیکھتے ہیں ، یا خود اعتادی اور تمت کی نظرسے و اگر مہی صورت سے ، تو بلاشبہ ہاری راہ بالکل دوسری ہوجاتی سبے ۔ وقت کا کوئی اعلان آشده کاکوئ وعده ، دستوراساسی کا کوئی تخفط، مهارس تیک اور حوت کا اصلی علاج تنیس ہوسکتا۔ ہم مجبور ہوجائے ہیں کہ کسی تیسری طاقت کی موجود گی برداشت کریں۔ یہ تیسری طاقت موجود سے اور اپنی جگہ جھوڑ ے سے تیار نہیں اور میں بھی میں خواسش رکھنی جاستے کہ وہ اپنی جگہ نه چھوڑ سکے لیکن اگر ہم محسوس کرنے ہیں کہ ہمارے سلے شک اور خون کی کونئ و جیهنیں - ہمیں خو د اعتما دی ا ورہمت کی نظرسے متعقبل کو دیکھنا جا اسلام تو پير ماري را وعل بالكل صاف موجاتى سے رہم اسے آب كو بالكل اكب دومر

عالم میں بانے سکتے میں زنگ ، تذبذب اب علی ، اور انتظاری در ماندگیو کی بیماں مجرحیا میں بھی بنیس بڑسکتی ۔ لیتین ، جاور ، عل ، اور مسرگر می کا سورج بیماں کبھی بنیس ڈوب سکتا ۔ وقت کا کوئی الجھاؤ ، حالات کا کوئی آتار جڑھاؤ ، معاملوں کی کوئی جھن ، ہمارے قدموں کا مُرخ بنیں برائکتی ۔ ہمارا فرض ہوجا تا ہے کہ مبند وستان کے قومی مقصد کی راہ میں قدم اسھائے بڑھے جا مئیں !

میں درانسیں گی۔
میرے دل کے ایک ایک رینے سے بہلی حالت سے انکارکیا۔ میرے
میرے دل کے ایک ایک رینے سے بہلی حالت سے انکارکیا۔ میرے
لئے مکن تھا کہ اس کا تصوّر بھی کرسکوں۔ میں کسی مسلان کے لئے انتی طریکہ
اُس نے اسلام کی روح اپنے دل کے ایک ایک کوسے سے ڈھوٹڈکر
نگال نہ بھینکی مو، یہ مکن نہیں مجھتا کہ اپنے کو بہلی حالت میں دیمیمنا
مرداشت کرے ا

برداشت ارسے!

برداشت ارسے بی سافلہ میں در الہلال " جاری کیا۔ اور اپنایہ فیصلیسلانوں کے سامنے رکھا۔ آپ کویہ یا و دلارے کی ضورت تنیں کرمیری صدائیں ہا از کہ تنمیں رہیں سرا الولہ سے موالہ کا ز مانہ مسلانا ن ہند کی نئی سیاسی کروٹ کا زمانہ تھا رس الولہ سے اوا خر میں جہ ، جار برس کی نظر بندی کے بعد میں رہا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلانوں کی سیاسی ذہنیت ابنا کے بعد میں رہا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلانوں کی سیاسی ذہنیت ابنا برس گزرچکے ۔ اس عرصہ میں طح طح سے اور نیا سانچا ڈھل رہا ہے ۔ اس وا تعد کہ میں برس گزرچکے ۔ اس عرصہ میں طح طح سے اور جو ھا و ہونے رہے۔ برس گزرچکے ۔ اس عرصہ میں طح طح سے اور خیالات کی نئی نئی لہریں اکھیں۔ مالات سے منے میکا ب سیاسی تبدیلی سے ۔ خیالات کی نئی نئی لہریں اکھیں۔ تاہم ایک حقیقت بغیرکسی تبدیلی سے ۔ خیالات کی نئی شئی ہریں اکھیں۔ تاہم ایک حقیقت بغیرکسی تبدیلی سے ۔ مسلانوں کی عام

رائ بیجے لوشنے کے لئے تیا رہیں۔
ہاں ، وہ اب پیچے لوشنے سے سئے تیارہیں ۔ لیکن آ سے
ہڑ ھنے کی راہ اُس پر بھر سنتہ ہورہی ہے ہیں اس وقت اسباب
ہیں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف ا نرات و کیھنے کی کوششش کروں گا۔
میں اپنے ہم نرہوں کو یا ددلاؤں گا کہ میں سے مطاقاتہ میں جس جگہ سے
اُنھیں مخاطب کیا نقا۔ آج بھی میں اُسی جگہ کھڑا ہوں۔ اس تام میت
سے ضالات کا جو انبار ہما رہے ساسنے کھڑا کردیا ہے، اُن میں کوئی حالت

آگھیں مخاطب کیا تھا۔ اج بھی میں اسی جلد کھڑ ا ہموں۔ اس ما مرت سے حالات کا جو انبار ہارے ساسنے کھڑا کردیاہے، اُن میں کوئی حالت ایں ہنیں جو میرے سامنے سے نہ گزری ہمو۔ میری آنکھوں سے دیکھنے میں اور میرے دیاغ سے سونچنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کی۔ حالات حرف میرے سامنے سے گزرتے ہی نہ رہے۔ میں اُن کے اندر کھڑا رہا اور میرے سامنے سے گزرتے ہی نہ رہے۔ میں اُن کے اندر کھڑا رہا اور میں نے ایک ایک حالت کا جائزہ لیا۔ میں مجبور ہوں کہ اپنے منا ہے کونہ جھلاک

میرے نے ممکن نہیں کہ اپنے لیٹین سے رو ول - میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکنا - میں اس تمام عرصے میں ان سے کہتا رہا ہول اور آج بھی اُن سے کہتا ہوں ، کرمند وستان سے نوکر ورمسلما نول سے لئے حرف وہی ایک را محل ہو سکتی ہے ہی کی میں نے سالمد میں اُکھیں وعوت وی تقی -

میرے جن ہم ندہبوں نے متالبہ میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا' گرآج اُنفیں جھے اختلات ہے' میں اُنفیں اس اختلات کے لئے ملاست منیں کروں گا'گریں انکے اطلاص اور شجیدگی سے ابیل کروں گا یہ قوموں اور مکوں کے متوں کا معاملہ ہے ہم اسے وقتی جذبات کی رومیں ہرکہ طے نہیں کھیکتے ہمیں ڈندگ کی مطوس حقیقتوں کی بنا پر اسپے فیصلوں کی دیواری تعمیر کرنے ہیں دیواریں روز بنا کی اور ڈیھا کی نہیں جاسکتیں۔ میں تسلیم کرتا موں کہ برقمتی سے وقت ک فضا غبار اکو د مورس سے بگر اُنھیں حقیقت کی روشنی میں آنا جا ہے ۔ وہ آج بھی ہر مہلوسے معلطے پر عور کرلیں۔ وہ اسکے مواکو ل راہ عمل اینے ساسنے نہیں یا ٹیس سے ۔

## مسلمان اورمتحده قوميت

مئر مسلمان ہوں اور فخرے ساتھ محسوس کرتا ہوں کوسلمان ہوں -اعلام کی تیره سو برس کی شاندار روایتی میرے درستے میں آ ل بی بئی تيار نهيس كه اسكاكو أحيوك سے حيوانا حقد مي ضائع بوي دوں-اللم ی تعلیم اسلام کی تاریخ اسلام کے علوم وفنون اسلام کی متندیب میری دولت کا سرمایہ ہے۔ اور میرا فرض ہے کہ اٹس کی حفاظست کرو ل۔ بحیشت مسلمان موسے کے میں ندیبی اور کلیرل دائرے میں اپنی امک خاص ہتی رکھتا ہوں ۔اورمیں ہر داشت نہیں کرسکتا کر اس میں کوئی مداخلت کرے ۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس می رکھتا ہوں جسے میری زندگ لی حقیقتوں نے بیدا کیا ہے - اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رسمان کر نسب میں فخرے سائتر محسوس کرتا ہوں کرئیں ہندوستان ہوں۔ ئیں ہندوستان کی ایک اورنا قابل تقييم متحده توسيت كا الك عنفرمول - متي اس متحده قوسيت كالك الیسا اہم عنصر ہوں ایسکے بغر اسکی عظمت کاہمکل ادھورا رہجا گا ہے۔ میں اسکی کھوین د بناوٹ) کا ایک ناگزیمال ( Factor) ہول میں ایت اس دعوے سے مجھی وست ار دار کنیں موسکتا-

بىندوستان كےلئے قدرت كا يرنيصلہ بوجكا تھاكہ اُسكى سرزمين

النبان ک مختلف نسلول مختلف تهذیبون اور مختلف مزمبوں کے **تانلوں ک** سنزل ہے ۔ انھنی تاریخ کی صبح بھی ممنو دار نہیں ہو لُ تھی کہ ان تا فلول کی آمد شروع بوگئی اور پھر ایک کے لبد سلسلہ جاری ۔ إ- آسکی وسیج مرزمین سب کا استقبال کر ق رہی ۱۰ وراسکی فیاض محو دیے سب مے منے مجد نکال ال ہی قافلول میں ایک آخری قافلہ ہم بیروان اللم كالحبى تقام يدمعي تجيلية قا فلول ك نشال راه يرجلتا مواليها ل منبياء اوميشير کے بے بس گیا ۔ یہ و نیاک و ومختلف قوموں اور تہذیبوں کے دھار وں کا ملان تھا۔ یہ گنگا اور ممنا کے دھار ول کی طبح بیلے ایک دو مرے سے الگ الك بيت رہے، ليكن كيرجبياكر قدرت كا اطل قانون ہے وونوں كوايك سنگم میں ل جانا پڑا۔ ان دولوں کاسیل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ حس دن یہ وا تعظم رس آیا، اسی دن سے قدرت کے عفی باعقول نے، یرُانے مہندوستان کی جگہ ایک نئے مہندوستان کے ڈھھالنے کا کام شروع کردا ک ہم ایے ساتھ اپنا ذخیرہ لائے تھے اور بیمرزمین تھی اپنے ذخیرول سے مالا مال مقی میم سے اپنی دولت اسکے حوامے کر دی اور اس سے ابیے خزانوں کے در وازے ہم پر کھول دیئے ۔ ہم سے اسے اسلام کے ذخیرے ک وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دیے دی حبک اُسے سب سے نریادہ احتیاج محق مہم نے اُسے جمہورت اور انسان مساوات کا

" اریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقع پر گر رحکی ہیں - اب اسلام تھی اس سرزمین پر ولیسا ہی دعو ا رکھتاہے جیسا دعوا ہندو خدب کائے۔ اگر سند و خدم کی بڑار ہرس سے اس سرزمین کے باشندوں کا خدم ہم رائے۔

تواسلام عي ايك بزاريس سے اسكے باشدوں كا مذہب علا آلاہے۔ حب طح أج ايك مهند و في كساعة عمد سكتات كدوه سندوستان بي، اورمندو ندب کا بسروس، تقیک ای طرح ہم میں مخرے ساتھ کہ سکتے بیں کر سم مند وستان ہیں اور خرسب اسلام سے بیر دہیں - میں اس دائرے کو اس سے زیادہ وسیعے کرونگا ۔میں مبند و ستان مسیحی کامجی میں حق نسلیم کر و نکا کہ وہ آج سراُ تھا کے کہہ سکتاہے کہ میں سندوستا نی ہو<sup>ل</sup> اور إشندگان مهند ايك ندمب يعني مسيحيّت كابيرو مول-م بهاری مگیاره صدیون ک مشترک دیلی طبی تاریخ نے بہاری ہند رستان زندگ سے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے تھر دیاہے۔ بهاری زیانمین بهاری شاعری بهارا ادب بهاری معاشرت بهاد دوق جارانیاس بهارے رسم ورواج ، بهاری روز از زندگی کی ہے شمار حقیقتی کون کوشدهمی ایسا نهیں ہے جس پر اس مشترک زندگ کی تھاپ زلگ سکی ہو۔ بہاری بولیاں الگ الگ تقیں، گریم ایک پی زبان ہونے لك - بمارے رسم ورواج ایک وومرے سے سكا د تھے، گرا تھول نے مِل حَلِي رَاكِ نِياسانِها بِيدِ اكر ليا - بِها را يرانا لباس تاريخ كى يُران تصورو میں دکھھا جا سکتا ہے - گراب وہ ہمارے مبموں پر ہنسیں ل سکتا - بیٹمام مشرک سرمایہ ہماری متحدہ قومیت ک ایک دولت ہے، اور سم اُسے چیوٹ کر اس زانے کی طرف ہوٹنا نہیں چاہتے جب ہماری پیملی جلی زندگ شروع نهیں موں کتی ہم میں اگر ایسے مہند و د ماغ میں محوجا ہے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی مہند و زندگی وائیں لائٹیں ' تو اُتحفیق علم ا بوا) چا سیم که وه ایک خواب د مکیه رست مین اوروه کیهی بورا مبوت والانسین

اسی طرح اگرایسه سال و ماغ موجو و بس جوجا بیت بین که اپنی اس گذری بود کی تهذیب معاشرت کو بھر تازه کریں ، جوده ایک بزار بس بیدایران اور وسط ایشیا سے لائے تھے، توہیں ان سے بھی کول گاکہ اس خواب سے بھی میں جدرتی تخییل ہے ۔ اور حقیقت کی جلد بیدار بہو جا میں بہترے ۔ کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخییل ہے ۔ اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات اگر نہیں سکتے ۔ میں ان لوگوں میں بول بن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( Reviv میں فرویت ہے ، مگر معاشرت میں ترق سے انکار کرنا ہے ۔

ہماری اس ایک ہزارسال کی مشترک زندگ نے ایک متحدہ تومیت کاسائیا
وصال دیاہے ایسے سائیے بنائے نہیں باسکتے۔ وہ تعدرت کے تعفی ہا تھوں
سے صدیوں میں فود بخود بناکرتے ہیں۔ اب یہ سانچا ڈھل چکا۔ اور قسمت
کی ہمرائس پر لگ جکی ہم پیندکریں یا نہ کریں گراب ہم ایک ہندوستانی توکی اور نا قابل تقیم میندوستانی توکی ہیں۔ علیدگ کاکوئ بناون تخیل ہارے اس ایک ہوٹ کے وولیس بنا جسے ملک رسمیں قدرت کے فیصلے پر رضائندہ نا جا ہے۔ کا ور اپنی تسمت کی تعمیر میں لگ جانا جا ہے۔

## 36

حضرات! میں اب آبیکا زیادہ وقت نہیں ہوں گا۔ میں اب ابی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن قبل اسکے کہ ختم کروں مجھے ایک بات کے ماد دلا کی اجازت دیجئے۔ کرچ ہماری ساری کا میابیوں کا دار ومدارتمین بیزوں برہے۔ اتحاد ' ڈسسپلن ( Discipline) اور مما ٹا گاندھی کی تڑائی پر اعتاد ۔ میں ایک ٹنیا دہنمائی ہے حسب نے ہماری تخریک کا شاندار مافنیمیم کیا ، اور حرف اسی سے ہم ایک فتحند مستقبل کی قوقع کرسکتے ہیں -ہماری اُز ماکش کا ایک نازک وقت ہمارے ساسنے ہے ۔ہم سے تام دنیاک نکا ہوں کو نظارے کی دعوت دے دی ہے ۔کوشش کیجئے کہ ہم اسکے اہل ثابت ہوں -



با ہتام کا بی - سے مترا پر تیر ، اندین پریس لیٹ المآباد ۔ جنل استقبالید رام کا میں سائنان کیا جنل سکریٹری - بنائ کیا

### 1,7'441 WHA 19-1

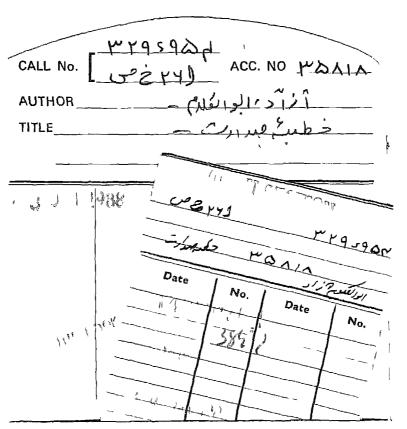



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.